## مرزاقادیانی اور غیرمحرم خواتین

مرزاغلام قادیانی غیرمحرم عورتوں سے پر ہیز ہمیں کرتا تھا،اگر ہم مرزا قادیانی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پہتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ایسے گھر میں کئی غیر محرم لڑ کیوں کو رکھا ہوا تھا۔ جبکہ اسلام میں غیر محرم سے پر دہ کرنے کی تختی سے تا تحید کتی ہے۔ مرزا قادیانی ایک طرف اسلام کا نام استعمال کرتا ہے دوسری طرف اسلام کے سی بھی قانون کی پاسداری نہیں کرتا۔ ہم ابھی آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی چند بے حیائیوں پرمنتمل قادیانی کتب کے سکین پیش کررہے ہیں ان کامطالعہ کی جئے اور جانئيے كەمرزا قاديانى كتنابے غيرت وبے حياءانسان تھا۔

> مُفَى سِيِّدِ مُعِلَّمُ مِنْ مِنْ فَورم مُنتظِم اعلى ختم بنوت فورم وُل ل بابر 3247448814

درخت کی طرف دوڑے گئے کیا آپ ٹابت کرسکتے ہیں کہ یہ درخت ان کا یا ان کے والدصاحب کی ملک میں سے تھا۔ پس جو شخص برگانہ درخت کود کیھ کرا پنے نفس برغالب نہ آسکا اور پیٹ کو جھینٹ چڑھانے کے لئے اس کی طرف دوڑا گیا وہ خدا تو کیا بلکہ بقول آپ کے فردا کمل بھی نہیں۔

الغرض کسی کے دل میں بیہ خیال گذرنا کہ بیہ چیز خوبصورت ہے بیا یک علیحدہ امر ہے جس کوخدانے آئکھیں دی ہیں جیسے وہ کا نے اور پھول میں فرق کرسکتا ہے۔ابیابی وہ خوبصورت اور بدصورت میں فرق کرسکتا ہے آپ کے خدا صاحب کوشاید بیہ قوت ممینزہ فطرت سے نہیں ملی ہوگی گر پہیٹ کی شہوت کے لئے تو انجیر کے درخت کی طرف دوڑ ہے یہ بھی نہ سوچا کہ بیکس کا انجیر ہے۔

تعجب کہ ایک شرافی اور کھا و پیو کوشہوت پرست نہ کہا جائے اور وہ پاک

ذات جس کی زندگی اور جس کا ہریک فعل خدا کے لئے تھا اس کا نام اس ز مانہ کے پلید

طبع شہوت پرست رکھیں عجب تاریکی کا ز مانہ ہے۔

پیاسلام کی اعلیٰ تعلیم کا ایک نمونہ

ہے کہ ہرگز قصداً کسی عورت کی طرف نظرا ٹھا کرنہ دیکھو کہ بیہ بدنظری کا پیش خیمہ ہے

اور اگر اتفا قاکسی خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہوتو

اپنی عورت سے صحبت کر کے اس خیال کوٹال دو۔ خوب یا در کھو کہ بی تعلیم اور بی تھم

حفظ ما تقدم کے طور پر ہے جو شخص مثلاً ہیضہ کے دنوں میں ہیضہ سے بچنے کے لئے حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی دوا استعال کرتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہیضہ حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی دوا استعال کرتا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہیضہ ہوگیا ہے یا ہیضہ کے آثاراس میں ظاہر ہو گئے ہیں بلکہ بیہ بات اس کی دانشمندی میں محسوب ہوگی اور سمجھا جائے گا کہ وہ اس بیاری سے طبعاً نفرت رکھتا ہے اور اس سے محسوب ہوگی اور سمجھا جائے گا کہ وہ اس بیاری سے طبعاً نفرت رکھتا ہے اور اس سے

کہ یہ کار حورت بیک عودت کی ہم سمبت ہو۔

﴿ حورتوں میں یہ بی ایک بد عادت ہے کرعب کسی عودت کا خاوند کسی اپنی مسلوت کے لیے کوئی اور انعاج کرنا جات ہے تو وہ حودت اور اس کے اقارب سخت ، رائی ہوتے ہی اور گالیاں ویتے ہیں اور گور میاتے ہی اور الا اور خواب ہیں ۔ کیونکہ اللہ حبت اس بندہ تعدا کو ناحق میں نے ہیں۔ ایسی حورتی اور ایسے ان کے اقارب بھی تا بکار اور خواب ہیں ۔ کیونکہ اللہ حبت نائے اس بندہ تعدا کہ دورائی کسی خرودت یا مسلوت اپنی مکھ مشت کا طریعے ہیں کہ ووا آئی کسی خرودت یا مسلوت کے دقت چار تک ہو یہ اور ایسے جی اس مادہ میں سروول کے مطابق کوئی ٹھا تا کرتا ہے تو اس کو کی رہوا کہ تو اس کو کی رہوا کہ کہ مسلوت کی اس مادہ میں مادہ والے اقارب جو تعدا اوراس کے رسول کے مکموں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ مناب ہے کہ ایسی مرود والدر شیطان کی بینیں اور مبال ہی کیونکہ وہ قدا اور در کول کے فرعودہ سے مذہ ہیر کر اپنے دہ کولی مناب ہے کہ ای سالی بدفات ہیری ہوتو اسے مذہ ہیر کر اپنے دہ کولی سے کہ ای سالی بدفات ہیری ہوتو اسے مناصب ہے کہ ای

بین بال سمان این اطرات کا الدر استد کے وقت بر دیجہ بیتے بی کرس کے ساتھ این اور کا کا کا کا استفود ؟ اس کی بیلی بیری مجی ہے یا تیں ۔ بس اگر ہیل بیری موجود ہوتھ ایسے شعف سے ہرگز شکار کرنا نیس چاہتے سویاد دکھینا

چاہیے کہ ایسے اوگ بھی مرف نام کے مسلمان ہیں اور ایک طورسے وہ ان حورآول کے موگلا ہیں جواہیے خاو خول کے وومرے نکارج سے تاراض ہو تی ہیں مسوال کو بمی فعا تعالی سے ڈرنا چاہیئے ۔

بندنس كرنے . يرمرامر كميز اور نوت كوان بے جوسرامراعكم شريعت كدر خلات ہے - بى أدم مب خلالعلل كرندس بي رشت المرمي مرن ير دكينا چاہيے كرحس سے نكاح كيا جا اسب وہ نيك بخت اور يك وض أدى ہے بيرة المهدى حقيمهم ذعا اور ذکر سیرت المهدی، جلد سوم صفحه 15 از مرز ابشیرا حمد ایم است سیر

أعترات صدرى دون براكم ومرست تع في نجه فرها كرت تند المدعاء من المعبادة والايلاغ المون

من جعرواحد مرتبين ريميا بالمنس ومرح فااي كن

فاكسار ومن كرماب كرمس مدح معزت كسيج موحود عليات الم من المر مع كاترجر بسي كتركمنا ميعي مومن ایک موراخ سے دو دفعہ نہیں کا اما تا۔

لبسم للدالهمن الرحيم و- واكثر مرحما منيل مناحب في ميربيان كما كالمعترث موجود مليل ومورتال معرست من والى ليق تقد التوس التدنيس لين نف نيزاب بعيت بميشداً مع الفاظ هر ليت من الما تعليم الما وقات ومنها في توكول يا ديهاتي عورتول معينجابي العاظير مبي معيت ماليا

خانساد ومن كرما ب مديث ير عما ب ركة تحفرت ملومي عود تول مع بيت ليت بعث أن كے الت كونسى جيك تے وراصل فراك تربيت بس جيدا ، ہے كرمونت كوكسى غيرم برا الميان فينت نيس

کرٹا چاہیئے۔ اسی مکھاندرلمس کی ممانعت ہیں ٹٹا ہے ۔ کیو مہنم کے چیونے سے جی زینٹ کا انتہا دیہیا تا لبسه مندالرين الرحيم. واكرسيد مبالستار شاه ماحب مردم ند مجد سي بيان كياكه يكسع تيد

معريجين مود وطيال ام في نقرب من فرما ياكيع استغفرا لله دن على في والحرب اليه ع من كاكر من سع كم آيا ب اس سعموا ديد بكرانسانى كردريول او يعليول كى دجر سے انسان كوكيا يك

ونب مین دم ملک مباتی ب جو کرمیوانی معند بدا وربدانسان کے لیے بدندا دراس کی خوبصورتی کے سے ناموزوى سب ورس واستطاعهم كالنسان بارياديد دكا ملتع ادرامستفقاد كرسد تاكداس يواقي وم

بجكراني اساني فونعبورتي كوفافم وكمرسك اورايك مكوم السان بناري-خاكسار ومن كرتاسي كروس دواميت ميس فالنبا بدلفتلي لليفرسبي مرتظر سي كرون بسين كنا وحنينة كم

ونهديين ومهيج رج انسان كي اصلى المسلى المرفع وث اس كرسانة الائن برمياتي سيد كوياجي طرح وني اور وُنب بینی وَم کے الفاظ اپنی ظاہری مورث میں ایک دوسے سے ملتے ہیں دائ طرح ال میں

معنوى مشرابيت مجسب والتفاع علمر

# اَوْمُشُوكُ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ لَوَ مُنْكِينَ ﴾ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ لَوَ مُنْكِينَ ﴾ والله عن الله عن

## الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَنْ بَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً

وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شُهَادَةً أَبَدًا عَوْ أُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### تَابُوْامِنُ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ مَّ حِدْمٌ ۞ وَالَّذِينَ

ال کے بعد توبہ کر لیں اور سنور جائیں ہا تو بے شک الله بخشے والا مہربان ہے اور وہ جو

#### يَرْمُونَ اَزُوَاجَهُمُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ

اپنی عورتوں کو عیب لگائیں وللے اور اُن کے پاس اینے بیان کے سوا گواہ نہ ہول تو ایسے کسی کی وللے کیونکہ خبیث کا میلان خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے تیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی ۔ شان مزول: مهاجرین میں بعضے بالکل نا دار تھے ندان کے ماس کچھ مال تھا ندان کا کوئی عزیز قریب تھااور بدکارمشر کہ عورتیں دولتہنداور مالدارتھیں میدد کیھیرکسی مہاجرکوخیال آیا کہا گران ہے نکاح کرلیا جائے توان کی دولت کا م میں آئے گی۔ سیّدعالم صلی الله تعالی علیه وسلمہ سے انہوں نے اس کی اجازت جا ہی۔ اس پر بیرآیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس سے روک ویا گیا۔ **وے ی**غیٰ بدكارول سے ذكاح كرنا ه ك ابتدائ اسلام مل زانيے سے ذكاح كرناحرام تقابعد ميل آيت "وَ أَنْكِحُو الْاَيَامَى مِنْكُمْ" سے منسوخ بوگيا۔ و 1 س) آيت سے چندمسائل ثابت ہوئے ۔مسکلہ ا: جو محض کسی پارسامرد باعورت کوزنا کی تہبت لگائے اوراس بر چارمعائنہ کے گواہ پیش نہ کر سکے تواس برحدواجب ہوجاتی ہے اتنی کوڑے۔آیت میں'' محصنات'' کا لفظ خصوص واقعہ کے سب سے وارد ہوا یا اس لیے کہ عورتوں کوتہت لگانا کثیر الوقوع ہے۔مسئلہ ۲: اور ایسے اوگ جوزنا کی تہمت میں سزایاب ہوں اوران برحد حاری ہو پچکی ہومر دودالقہا وۃ ہو جاتے ہیں بھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی ۔ پارسا ہے مراد و دہیں جومسلمان مكلّف، آزاد اور زناہے پاک ہوں۔مسکلہ ۳۰ زنا کی شہادت کا نصاب چارگواہ ہیں۔مسئلہ ۴۰: حدّ قذف مطالبہ پرمشروط ہے جس پرتہمت لگائی گئی ہےاگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی بر حدقائم کرنالازمنہیں\_مسکلہ ۵: مطالبہ کاحق ای کو ہے جس پرتہہت لگائی گئی ہے اگر وہ زند ہ ہواور اگر مرگیا ہوتو اس کے بیٹے یویتے کوبھی ہے۔مسکلہ ۲: غلام این مولایر اور بیٹاباپ برقذف یعنی این ماں برزنا کی تہت رگانے کا دعو کی نہیں کرسکتا۔ مسئلہ عن قذف کے الفاظ بدین کہ وہ صراحة کسی کو یازانی کیے یاب کھے کہ تواپیے باپ سے نہیں ہے یاس کے باپ کا نام لے کر کیجے کہ تو فلاں کا بیٹائبیں ہے یااس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر یکارےاور ہواس کی ماں پارسا تواہیا گخص قاذِف ہوجائے گا اوراس برتہت کی حدا ئے گی۔مسلہ ۸: اگر غیرمحصن کوزنا کی تہت لگائی مثلاً کسی غلام کو پا کافرکو پاایسے خض کوجس کا تبھی زنا کرنا ثابت ہوتو اس پرحد قذف قائم نہ ہوگی بلکہاس پرتعزیر داجب ہوگی اور پیتعزیر تین ہےا متاکیس تک حسب تجویز حاکم شرع کوڑے لگانا ہے۔ای طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوااور کسی فجور کی تہت لگائی اور پارسامسلمان کوانے فاسق،اے کافر،اے خبیث،اے چور،اے بدکار،اے مُنحَنَّث،اے بددیانت،اے لوطی،اے زندیق، اے قباُ ہے ،اےشرابی،اےسودخوار،اے بدکارعورت کے بیچے،اےحرام زادے،اس قتم کےالفاظ کیےتو بھی اس پرتعزیر واجب ہوگی۔مسئلہ 9:امام یعنی حاکم شرع کوادراں شخص کو جسے تہت لگائی گئی ہوجوت ہے قبل معاف کرنے کا حق ہے۔مسئلہ • 1: اگر تبہت لگانے والا آ زاد ند موبلکہ غلام ہوتو اس کو جالیس کوڑے لگائے جائیں گے۔مسللہ ۱۱: تہمت لگانے کے جرم میں جس کوحد لگائی گئی ہواس کی گواہی کسی معاملہ میں معتبر نہیں جا ہے وہ تو پیرکر لیکین رمضان کا جاند دیکھنے کے یاب میں تو یہ کرنے اور عادل ہونے کی صورت میں اس کا قول قبول کر لیا جائے گا کیونکہ یہ در حقیقت شہادت نہیں ہے اس میں لفظ شہادت اور نصاب شهادت بھی شرط<sup>ن</sup>ہیں ۔ **وٹ** اینے احوال وافعال کودرست کرلیں ۔ **ولا** زنا کا ۔

#### وَ مَنْ يَقَنْتُ مِنْكُنَّ بِلهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلُ صَالِحًا ثُوتِهَا آجُرَهَا

اور و 🕰 جو تم میں فرمان بردار رہ الله اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسےاوروں سے دونا (وگنا)

#### مَرَّتَيْنِ وَاحْتَدُنَالَهَا مِ زُقًا كُرِيبًا ﴿ لِنِسَاءَ النَّبِي لَسُ ثُنَّ كَاحَدٍ

تواب دیں گے وقے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر کھی ہے وہ کے اے بی کی بیبیو تم اور عورتوں

#### صِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي

کی طرح نہیں ہو فلک اگر الله سے ذرو تو بات میں الی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ

#### ڠٙڵؠؚ؋ڡؘۯڞ۠ۊۘڠؙڵڹؘۊؘۯؗڰ؆ؖۼۯۏڡٞٵڞ<mark>ۧٚۅؘؾؘۯڹ؋ۣٛڹؽۏؾؚڴڹۜۅؘڰڒؾؘڮڗڿڹ</mark>

لایج کرے و<u>سک</u> بال انچیں بات کہو وسک<mark>ے اور اپنے گھرول میں تھیمری رہو اور بے پردہ نہ رہو</mark>

#### تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِ وَأَقِمْنَ الصَّلَّوةَ وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ

سے اگلی جاہیت کی بے پردگی میں اور نماز قائم رکھو اور ذکوۃ دو اور اللّٰہ اور

### الله وَرَسُولَهُ ﴿ إِنَّمَايُرِينُ اللَّهُ لِينُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ

اس کے رسول کا تھم مانو الله تو یبی جاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور

#### الْبَيْتِوَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيُرًا ﴿ وَاذْكُنْ مَايُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ

فرا دے اور تیمیں پاک کرے خوب سخوا کردے ہیں اور ایک تیکی پردی گنا تواب دیں گوتہ جہیں بین گا کیونکہ تام جہان کی حواتوں بیل بیٹی پردی گنا تواب دیں گوتہ جہیں بین گنا کیونکہ تام جہان کی حواتوں بیل جہیں شرف و فضیلت ہاور تہارے مل میں بھی دوجہیں بین ایک اوا نے اطاعت دو سرے رسول کر مجھی اللہ تعالیٰ علیه وسلہ کی رضا جوئی اور قاعت و تحسین معاشرت کے ساتھ حضور کو خوشنو کرتا ۔ وہ کے جہان کی عورتوں بیں ایک اوا نے اطاعت دو سرے رسول کر مجھی اللہ تعالیٰ علیه وسلہ کی رضان کی عورتوں بیل کوئی تہاری جمسر استی حضور کو خوشنو و کرتا ۔ وہ کے جنت میں ۔ ولک تہارا مرجبہ سب سے زیادہ ہے اور تہارا اجر سب سے بڑھ کر ، جہان کی عورتوں میں کوئی تہاری جمسر استی تہارت میں ایک تعلیم اور بندہ تھی ہوج تہاری جمسر بات نہا ہوں ہوجہیں ہوجہیں تھی ہوجہیں ہوجہی

# 

#### جَوَابَ قُوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوٓ الْخُرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَكُمْ ۚ إِنَّهُمُ

جوانی میں اور نہاب ۔ بلکہ ہمیشہ اس کی طرف سے بے رغبتی رہی ہے حالانکہ نو جوانوں کواس میں کافی شغف ہوتا ہے اور خاندان میں بھی بعض افراد بھی بھی ناول پڑھتے رہے ہیں۔ نیز خاکسارعرض کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت صاحب نے کسی کو ناول پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یا کسی اور وجہ سے إدھر توجہ ہوئی ہوگی ۔ جس پربطرین انتباہ مجھے یہ فیے حت فر مائی۔ اور المحد لله مکیں حضرت صاحب کی توجہ سے خدا کے فضل کے ساتھ اس لغونعل سے محفوظ رہا۔

(780) بسم اللدالرحمٰن الرحیم ۔ ڈاکٹر میر محد المعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المونین نے ایک دن سُنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملاز مہ مسماۃ بھانوتھی۔ وہ ایک رات جبکہ خوب سردی پڑرہی تھی ۔ اس لئے اُسے یہ بیتہ نہ لگا کہ حضور کو دبانے بیٹھی ۔ چونکہ وہ کھاف کے اوپر سے دباتی تھی ۔ اس لئے اُسے یہ بیتہ نہ لگا کہ جس چیز کومیس دبارہی ہوں ۔ وہ حضور کی ٹانکیں نہیں ہیں بلکہ بینگ کی پڑی ہے ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا۔ بھانو آج بڑی سردی ہے۔ بھانو کہنے گی۔ ''ہاں جی تند سے تے تہا ڈی لٹاں لکڑی وانگر ہویاں ہویاں ہیں۔' بیعن جی ہاں جھی تو آج آپ کی لا تیں لکڑی کی طرح سخت ہورہی ہیں۔ مویاں ہویاں ایں۔' بیعن جی ہاں جھی تو آج آپ کی لا تیں لکڑی کی طرح سخت ہورہی ہیں۔

خاکسارعرض کرتاہے کہ حضرت صاحب نے جو بھانوکوںردی کی طرف توجہ دلائی تواس میں بھی عالبًا یہ جتانا مقصود تھا کہ آج شاید سردی کی شدت کی وجہ سے تمہاری حس کمزور ہورہی ہے اور تمہیں پہتے ہیں لگا کہ کس چیز کو دبارہی ہو۔ گراس نے سامنے سے اور ہی لطیفہ کر دیا۔ نیز خاکسارعرض کرتاہے کہ بھانو مذکورہ قادیان کے ایک قریب کے گاؤں بسراکی رہنے والی تھی۔ اور اپنے ماحول کے لحاظ سے اچھی مخلصہ اور دیندارتھی۔

﴿ 781﴾ بسم الله الرحم و الرحيم و الرحيم و المعلى صاحب في مجھ سے بيان كيا كه قريباً ١٩٥٤ ويا دوم ١٨٩٨ ويا واقعہ ہے كہ كہيں سے ايك بہت برا الوہ چينى كا پيالہ حضرت مسيح موعود عليه السلام كے پاس آيا۔ جس كى برا أنى كى وجہ سے معلوم نہيں اہل بيت نے ياخود حضرت صاحب نے اس كانام كاسة المسيح ركھ ديا اوراسى نام سے وہ مدتول مشہور رہا۔ ان ونول حضرت صاحب كو بچھ پھنسيول وغيرہ كى تكليف جو ہوئى \_ تو

علی صاحب کو مخاطب کر کے فر مایا کہ اب خواجہ صاحب کولکھ دیں کہ آپ تو کہتے تھے کہ وہ الفاظ کا ٹ دیں۔
لیکن اب تو ہمیں اور بھی لکھنا پڑا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ خواجہ صاحب نے از راہ ہمدر دی اپنی رائے پر
اصرار کیا ہوگا کہ مبادایہ بات شات اعداء کا موجب نہ ہو جائے۔ گران سے بیڈ لطی ہوئی کہ انہوں نے
صرف ایک قانون دان کی حیثیت میں غور کیا۔ اور اس بات کو نہیں سوچا کہ خدائی تصرفات سب طاقتوں پر
غالب ہیں۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ اب سعد اللّٰد کا لڑکا بھی لا ولد مر چکا ہے۔

﴿391﴾ بسم الله الرحمن الرحيم مولوى شيرعلى صاحب نے مجھ سے بيان كيا كه ايك دن حضرت صاحب کی مجلس میں عورتوں کے لباس کا ذکر ہوا تو آپ نے فر مایا کہ ای<mark>یا تنگ یا جامہ ج</mark>و بالکل بدن کے ساتھ لگا ہوا ہواجھانہیں ہوتا۔ کیونکہ اس سے عورت کے بدن کا نقشہ ظاہر ہوجا تا ہے۔جوستر کے منافی ہے۔خاکسار عرض کرتا ہے کہ صوبہ سرحد میں اور اس کے اثر کے ماتحت پنجاب میں بھی عورتوں کا عام لباس شلوار ہے۔ کیکن ہندوستان میں تنگ یا جامہ کا دستور ہے۔اور ہندوستان کےاثر کے ماتحت پنجاب کے بعض خاندانوں میں بھی تنگ یا جامے کارواج قائم ہوگیا ہے۔ چنانچہ ہمارے گھروں میں بھی بوجہ حضرت والدہ صاحبہ کے اثر کے جود تی کی ہیں ، زیادہ تر تنگ یا جامے کا رواج ہے لیکن شلوار بھی استعمال ہوتی رہتی ہے ۔مگراس میں شکنہیں کہ ستر کے نکتہ نگاہ سے تنگ یا جامہ ضرورا یک حد تک قابل اعتراض ہے اور شلوار کا مقابلہ نہیں کرتا۔ ہاں زینت کے لحاظ سے دونوں اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں یعنی بعض بدنوں پر تنگ یا جامہ سختا ہے اور بعض پر شلوار۔ اندریں حالات اگر بحثیت مجموعی شلوار کورواج دیا جاوے تو بہتر ہے۔ بیکہا جاسکتا ہے کہ عورت نے تو اپنے گھر کی جار دیواری میں ہی رہنا ہے اور اگر باہر بھی جانا ہے تو عورتوں میں ہی ملنا جلنا ہے تو اس صورت میں تنگ یا جامہ اگرایک حد تک ستر کے خلاف بھی ہوتو قابل اعتراض نہیں لیکن پیخیال درست نہیں کیونکہ اول تو اس قشم کا ستر شریعت نے عورتوں کا خودعورتوں سے بھی رکھا ہے اور اپنے بدن کے حسن کو پیجا طور پر بر ملا ظاہر کرنے سے مستورات میں بھی منع فر مایا ہے علاوہ ازیں گھروں میں علاوہ خاوند کے بعض ایسے مردوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے جن سے مستورات کا پر دہ تو نہیں ہوتالیکن یہ بھی نہایت معیوب بلکہ ناجائز میرے سامنے مگرایک فاصلہ پرایک شیر بیٹھا ہے میں اسے و کیے کر کا نپ گیالیکن میں نے جی میں ہی اپنے آپ کو ملامت کی کہ بیمیرا وہم ہے۔ چنا نچہ میں نے پھر مرزاصا حب پر توجہ ڈالنی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ پھر وہی شیر میرے سامنے ہے اور میرے قریب آگیا ہے اس پر پھر میرے بدن پر شخت کر نہ آیا مگر میں پھر سنجل گیا اور میں نے جی میں اپنے آپ کو بہت ملامت کی کہ یونہی میرے دل میں وہم سے خوف پیدا ہوگیا ہے چنا نچہ میں نے اپنا دل مضبوط کر کے اور اپنی طافت کو جمع کر کے پھر مرزاصا حب پر اپنی توجہ کا اثر ڈالا اور پوراز ور لگایا۔ اس پر نا گہاں میں نے دیکھا کہ وہی شیر میرے اوپر کو دکر حملہ آور ہوا ہے اس وقت میں نے بے خود ہو کر چنے ماری اور وہاں سے بھاگ اُٹھا۔ حضرت خلیفہ ٹانی بیان فر ماتے تھے کہ وہ شخص پھر حضرت صاحب کا بہت معتقد ہوگیا تھا اور ہمیشہ جب تک زندہ رہا آپ سے خطو و کتابت رکھتا تھا۔ حضرت صاحب کا بہت معتقد ہوگیا تھا اور ہمیشہ جب تک زندہ رہا آپ سے خطو و کتابت رکھتا تھا۔ مسیح موقود کے ذکر پر کہا کرتے تھے کہ ہم تو آپ کے منہ کے بھو کے تھے۔ بیار بھی ہوتے تھے تو آپ کا چرہ مسیح موقود کے ذکر پر کہا کرتے تھے کہ ہم تو آپ کے منہ کے بھو کے تھے۔ بیار بھی ہوتے تھے تو آپ کا چرہ و بیا تھے ہو جاتے تھے۔ فاصل میں شار ہونا چا بیئے۔

(77) ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیان کیا حضرت مولوی نورالدین صاحب خلیفہ اوّل نے کہ ایک دفعہ حضرت سے موبود کسی سفر میں تھے۔ سٹیشن پر پہنچ تو ابھی گاڑی آنے میں در تھی۔ آپ بیوی صاحبہ کے ساتھ سٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹبلنے گئے۔ بید کیچکر مولوی عبدالکریم صاحب جن کی طبیعت غیہ ور اور جوشیلی تھی میرے پاس آئے اور کہنے گئے کہ بہت لوگ اور پھر غیرلوگ ادھرادھر پھرتے ہیں آپ حضرت صاحب معرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں الگ بٹھا دیا جاوے ۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا آپ کہہ کر دیکھ لیس ۔ ناچار مولوی عبدالکریم صاحب خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور لوگ بہت ہیں بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں ۔ حضرت صاحب نے فرمایا جاؤجی میں ایسے پردہ کا قائل نہیں ہوں ۔ مولوی صاحب فرمایا جاؤجی میں ایسے پردہ کا قائل نہیں ہوں ۔ مولوی صاحب فرمایا جاؤجی میں ایسے پردہ کا قائل نہیں ہوں ۔ مولوی صاحب فرمات سے کہ بعد مولوی عبدالکریم صاحب سرینچ ڈالے میری

کرنال والی لائن سے سفر کیا۔ کیونکہ دوسری طرف سے راستہ میں دود فعہ دریا کائیل آتا تھا۔ اوران دنول میں کچھ حادثات بھی ریلوں کے زیادہ ہوئے تھے۔ اسی ضمن میں بیہ بات بھی قابلِ ذکر ہے۔ کہ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ اسی اول کے بھینچے نے جوایک نشہ باز اور خطرناک آدمی تھا۔ حضور کوایک خطتح بر کیا۔ اوراس میں قبل کی دھم کی دی۔ پھھ دن بعدوہ خود قادیان آگیا۔ آپ نے جب سُنا تو حضرت خلیفہ اول گوتا کیداً کہلا میں جیجا کہ اسے فوراً رخصت کردیں۔ چنانچے مولوی صاحب نے اُس کچھ دے دلا کر رخصت کردیا۔

خاکسارعرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں لکڑی کے شہتر ہوتے تھے۔ جن سے بیخطرہ ہوتا تھا۔ کہا گرشہتیر ٹوٹے تو ساری حجبت گرجائے گی۔ مگر آ جکل لوہے کے گاڈرنکل آئے ہیں۔جو بہت محفوظ ہوتے ہیں۔

﴿687﴾ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ ڈاکٹر میر محمد المعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب ارکانِ اسلام میں سب سے زیادہ نماز پر زور دیتے تھے اور فر ما یا کرتے تھے کہ ''نمازیں سنوار کر پڑھا کرؤ'۔ خاکسارعرض کرتا ہے کہ سنوار کر پڑھنے سے بیمراد ہے کہ دل لگا کر پوری توجہ کے ساتھ اداکی جائے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ایسی جائے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ایسی کیفیت پیدا کرلے تو وہ گویا ایک مضبوط قلعہ میں آجا تا ہے۔

﴿688﴾ بسم الله الرحمن الرحيم \_ ڈاکٹر مير محمد المعيل صاحب نے مجھ سے بيان کيا کہ ڈاکٹر نور محمد صاحب لا ہوری کی ایک بيوی ڈاکٹر فی کے نام سے مشہورتھی وہ مدتوں قاديان آکر حضور کے مکان ميں رہی اور حضور کی خدمت کرتی تھی ۔ اس بيچاری کوسل کی بياری تھی ۔ جب وہ فوت ہوگئی تو اس کا ایک دو پیٹے حضرت صاحب نے دعا کے لئے یاد دہانی کے لئے بيت الدعا کی کھڑکی کی ایک آ ہنی سلاخ سے بندھوادیا۔

خا کسارعرض کرتا ہے۔ کہ ڈاکٹر نی مرحومہ بہت مخلصہ تھی اور اس کی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کا اخلاص بھی ترقی کر گیا تھا۔

﴿689﴾ بسم الله الرحمن الرحيم \_ وْ اكْرْمِير محمد المعيل صاحب نے مجھ سے بيان كيا كةريباً ٩٣ ء تك كول

جھڑا یا مقدمہ ہوتا ہے۔ اور دونوں نذر دیتے ہیں۔ اور دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ مقدمہ ان کے حق میں فتح ہو۔ ہم دونوں کی نذر قبول کر لیتے ہیں۔ اور خداسے بید عاکرتے ہیں کہ ان میں سے جو سچا ہوا ورجس کاحق ہوا سے فتح دے۔

خاکسارعرض کرتاہے کہ پیر کا مرید کی نذرر د کرنا مرید کے لئے موت سے بڑھ کر ہوتاہے اس لئے سوائے اس کے کہ کسی پرکوئی خاص ناراضگی ہو۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام سب کی نذر قبول فرما لیتے تھے ادر سب کے لئے دعا کرتے تھے اور ہرایک کواپنے اپنے رنگ میں دعا فائدہ پہنچاتی تھی۔ کسی کوفتح کے رنگ میں اور کسی کواور رنگ میں۔

﴿786﴾ بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ مائى رسول بى بى صاحبہ بيوه حافظ حامد على صاحب مرحوم نے بواسطہ مولوى عبد الرحمٰن صاحب جٹ مولوى فاضل مجھ سے بيان كيا كه ايك زمانه ميں حضرت مسيح مولود عليه السلام كے وقت ميں مميں اورا مليه بابو شاہ دين رات كو پهره دين تحيں \_ اور حضرت صاحب نے فرمايا ہوا تھا۔ كه اگر ميں سوتے ميں كوئى بات كيا كروں تو مجھے جگا دينا۔ ايك دن كا واقعہ ہے كہ ميں نے آپ كى زبان پركوئى الفاظ جارى ہوتے سے اور آپ كو جگا ديا۔ اس وقت رات كے بارہ بجے سے ان ايام ميں عام طور پر پهره پر مائى فحق \_ منشيانى المينشى محمد دين گو جرانو اله اورا مليه بابو شاہ دين ہوتى تحيں \_

خا کسارعرض کرتا ہے کہ مائی رسول بی بی صاحبہ میری رضاعی ماں ہیں اور حافظ حامد علی صاحب مرحوم کی بیوہ ہیں جو حضرت سیج موعود علیہ السلام کے پرانے خادم تنھے۔مولوی عبدالرحمٰن صاحب ان کے داماد ہیں۔

﴿787﴾ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم منتی ظفر احمدصاحب کیور تھلوی نے بذر بعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ جب مئیں قادیان میں تھا اور اُوپر سے رمضان شریف آگیا۔ تو مئیں نے گر آنے کا ارادہ کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ نہیں سارار مضان یہیں رہیں۔ مئیں نے عرض کی۔ حضورا یک شرط ہے کہ حضور کے سامنے کا جو کھانا ہووہ میرے لئے آجایا کرے۔ آپ نے فرمایا۔ بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں وقت حضور برابرا پنے سامنے کا کھانا مجھے بھواتے رہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی بینجر ہوگئی اور وہ مجھ سے چھین لیتے

مسلمان اور بڑے بڑے معزز لوگ موجود تھے۔ تین گھنے حضور اقدس نے تقریر فرمائی۔ حالانکہ بوجہ سفر دہلی کے طبیعت بھی درست نقص درمضان کا مہیئہ تھا۔ اس لئے حضور اقدس نے بوجہ سفر روزہ نہ رکھا تھا۔ اب حضور اقدس نے تین گھنٹہ تقریر جوفر مائی تو طبیعت پرضعف ساطاری ہوا۔ مولوی مجمداحسن صاحب نے اپنے متعدود دورہ پلایا۔ جس پر ناواقف مسلمانوں نے اعتراضاً کہا کہ مرز ارمضان میں دورہ پتیا ہے اور شور کرنا چاہا۔ لیکن چونکہ پولیس کا انتظام اچھا تھا۔ فوراً پہشور کرنے والے مسلمان وہاں سے نکال دیئے گئے۔ اس موقعہ پر یہاں پر تین تقاریر ہوئیں۔ اوّل مولوی سیّد محمداحسن صاحب کی۔ دوسرے حضرت مولوی فوراً لیہ نور الدین صاحب کی۔ دوسرے حضرت مولوی کئے۔ اس موقعہ پر یہاں پر تین تقاریر ہوئیں۔ اوّل مولوی سیّد محمداحسن صاحب کی۔ دوسرے حضور اقدس علیہ السلام کی۔ پھر یہاں سے حضور امرتسر تشریف لے نورالدین صاحب کی۔ تیسرے حضور اقدس علیہ السلام کی۔ پھر یہاں سے حضور امرتسر تشریف لے گئے۔ وہاں سُنا ہے کہ مخالفوں کی طرف سے سگیاری بھی ہوئی۔

خاکسارعرض کرتا ہے کہ بازار میں اکیلے پھرنے کی بات تو خیر ہوئی مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور بازار کے اندرصرف صدری میں پھرر ہے تھے۔اورجسم پرکوٹ نہیں تھا کیونکہ حضرت صاحب کا طریق تھا کہ گھرسے باہر ہمیشہ کوٹ پہن کر نکلتے تھے۔ پس اگر میرصا حب کوکوئی غلطی نہیں لگی تواس وقت کوئی خاص بات ہوگی یا جلدی میں کسی کام کی وجہ سے نکل آئے ہوں گے یا کوٹ کا خیال نہیں آیا ہوگا۔

﴿910﴾ بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ ڈاکٹر سيرعبدالستار شاہ صاحب نے مجھ سے بذر بعة تحرير بيان کيا کہ مجھ سے ميرى لڑى زينب بيگم نے بيان کيا \_ کہ مُيں تين ماہ کے قريب حضرت اقدس عليه السلام کی خدمت ميں رہی ہوں \_ گرميوں ميں پئھا وغيرہ اور اسی طرح کی خدمت کرتی تھی \_ بسااوقات ايسا ہوتا کہ نصف رات بياس سے زيادہ مجھ کو پئھا ہلاتے گذر جاتی تھی \_ مجھ کواس اثنا ميں کسی قسم کی تھکان و تکليف محسوس نہيں ہوتی تھی \_ بلکہ خوشی سے دل ہر جاتا تھا۔ دو دفعہ ايسا موقعہ آيا کہ عشاء کی نماز سے لے کرمنج کی اذان تک موقی شخص رفی اور نہ تھکان معلوم محساری رات خدمت کرنے کا موقع ملا \_ پھر بھی اس حالت ميں مجھ کونہ نيند، نه غنودگی اور نہ تھکان معلوم ہوئی بلکہ خوثی اور سرور بيدا ہوتا تھا۔ اسی طرح جب مبارک احمد صاحب بيار ہوئے تو مجھ کوان کی خدمت کرتی ہے کہ کے لئے بھی اسی طرح کی را تیں گذار نی پڑیں ۔ تو حضور نے فرمایا کہ زينب اس قدر خدمت کرتی ہے کہ

تھیں۔معلوم نہیں، یا ذہیں انہوں نے کیابا تیں کی تھیں گر بڑے اخلاص سے با تیں کرتی تھیں۔

1567 پہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔صفیہ بیٹم بنت مولوی عبدالقا درصا حب مرحوم لدھیا نوی حال معلمہ نھرت گراز ہائی سکول قادیان نے بذر بع تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میری بڑی بہن حلیمہ بی بی اپنے سرال سے بیار آئی۔ میں نے حضرت صاحب سے عرض کیا کہ میری بہن کوتپ دق ہوگئ ہے۔ آپ نے فرمایا کل ضبح قارورہ لے آنا میں نے کہاوہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چھنے میں پیشاب ڈال کر ضرور لانا۔علاج کریں گے۔ گھر جا کرمیں نے والدہ صاحبہ کو بتایا۔ انہوں نے مجھے قارورہ دے کر بھیجا۔ جب میں نے چھنالا کر برانڈے میں رکھا۔ آپ نے فرمایا ڈھکنا اتار، ڈھکنا اتار اتو حضرت صاحب بچھلے پاؤں جلدی پیچھے ہے گئے اور فرمایا دھلے کا شاہترا لے کرمٹی کے برتن میں رات کو بھگود وہ صبح پئن کرم صری ڈال کر جلدی پیچھے ہے گئے اور فرمایا دھلے کا شاہترا لے کرمٹی کے برتن میں رات کو بھگود وہ صبح پئن کرم صری ڈال کر جلادی پیچھے ہے۔ آپ سے اللہ پاک نے آرام دے دیا ایک ہفتہ میں بالکل اچھی ہوگئی۔

﴿1569﴾ بسم الله الرحمن الرحيم مصفيه بيكم بنت مولوی عبدالقا درصاحب مرحوم لدهيانوی حال معلّمه نفرت گرنز ہائی سكول قاديان نے بذريعة تحرير مجھ سے بيان كيا كه حضرت صاحب كے ساتھ حضرت اماں جان صاحب بھی علی اصبح سير كو جايا كرتی تھيں۔ايك دوعور تيں لڑكياں بھی اماں جان كے ہمراہ ہوتی تھيں۔ ميں اماں جان صاحبہ سے كہتی كه مجھے بھی بلالینا۔ جب میں آتی تو وہ واپس آرہے ہوتے مجھے د كھ كراماں جان فرما تيں۔اچھا كل بلاؤل گی۔ پھر بھول جاتيں مجھے د كھ كر كہتيں ہائے مجھے يا ذہيں رہا۔ ميں نے جان فرما تيں۔اچھا كل بلاؤل گی۔ پھر بھول جاتيں مجھے د كھ كر كہتيں ہائے مجھے يا ذہيں رہا۔ ميں نے

﴿1348﴾ بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ المهیہ صاحبہ بابوفخر الدین صاحب نے بواسطہ لجنہ اماء اللہ قادیان بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے وطن میانی میں تھی کہ میر بے لڑے اسمٰق کوجس کی عمر اس وقت دوسال کی تھی۔ طاعون کی دوگلٹیاں نکل آئیں۔ان دنوں یہ بیاری بہت پھیلی ہوئی تھی۔ہم بہت گھبرائے اور حضرت کے حضور دعا کے لئے خط لکھا۔لڑکا اچھا ہو گیا تو ایک ماہ کے بعد میں اس کو لے کر قادیان آئی اور اس کو حضور اس وقت لیٹے قادیان آئی اور اس کو حضور اس وقت لیٹے ہوئے تھے۔ سنتے ہی اٹھ بیٹھے اور فر مایا۔ ''اس چھوٹے سے بچہ کو دوگلٹیاں نکلی تھیں؟''اب خدا کے فضل سے وہ بچہ جوان اور تندرست ہے۔

﴿1349﴾ بسم الله الرحمن الرحيم مصفيه بيكم صاحبه شابجها نيورى الميه شخ غلام احمد صاحب نومسلم واعظ مجابد في بواسطه لجنه اماء الله قاديان بذريعة تحرير بيان كيا كه ايك وفعه حضور عليه السلام في فرمايا كه واعظ مجابد في كالوثا بإنحانه مين ركون مجمد علي يحمد تيزياني زياده پر گيا - جب حضور بابر آئة و مجھ كها - "ماتھ كى بشت كرو" اور پانى ڈالنا شروع كيا اور بينتے بھى جاتے تھے - پھر فرمايا - "پانى تيزلگتا ہے" ؟ ميں في كها لگتا تو ہے ابتا فرمايا" اتنا تيزيانى نهيں ركھنا جا ہے - "

(1350) بسم الله الرحمان الرحيم - بركت بى بى صاحبه المليه عليم مولوى رحيم بخش صاحب مرحوم ساكنة تلوندى نے بواسطہ لجنه اماء الله قاديان بذريعة تحريريان كيا كه ايك دن آپ ليٹے ہوئے تھاور ميں پير دبارى تھى - كئى طرح كے پھل ليچياں ، سليے ، انجيرا ورخر بوزوں ميں سے آپ نے جھے بہت سے دئے - ميں نے ان كو بہت سنجال كرركھا كه به بابركت پھل ہيں - ان كو ميں گھر لے جاؤں گی تا كه سب كو تھوڑا تھوڑا ليكور تبرك كے دوں - جب ميں جائے گئى تو حضور نے امال جان كوفر مايا كه بركت كو وائى برنم و دو - اس كے رحم ميں درد ہے (ا يكسٹريك و ائى برنم ليكوئد ايك دوار هم كى اصلاح كے واسطے ہوتى ہے ۔ ) يہ مجھے يا ذہبيں كہرس نے دوالا كردى \_ حضور ان فرس قطرے ڈال كر بتايا كه دس قطرے روز صح كو بيا كرو - ميں گھر جاكر

پیتی رہی۔

﴿1351﴾ بهم الله الرحمٰن الرحيم - بركت بي بي صاحبه المليه عليم مولوى رحيم بخش صاحب مرحوم

کمیت کو بہت سی بحرتی ڈلواکر حضرت اُم المومنین نے تیار کروایا عقا، (اُس وقت فواب صاحب کی بیگم جووہ الیرکو المرسے سا تقدلائے تقے، زندہ تھیں) یہ بات حضرت اُم المومنین کی ناراضگی کا موجب ہوئی۔ اور حضرت اُم المومنین تصارت مسیح موعود علیہ الصلوٰ والت لام سے اِس ناراضگی کا اظہار کیا ۔ حضور نے نواب صاحب کو کھا۔ جسپر نواب صاحب کو کھا۔ جسپر نواب صاحب کے اِدادہ کو ترک کیا۔ کہ اِس بیں ابتدا دہی بین نزازع ہوا ہے گئی مبارک ہنیں ہوسکتی ۔ اور بعد بیں دوسرے اصحاب نے بھرتی ڈلواکر وہاں مکانات بنوائے ۔ اور نواب صاحب عدد سرتعلیم الاسلام کے باس زین خرید کرکے کو کھی بنوائی۔ اور حضرت میں عود علیہ الصلوٰ والت لام کے باس دین خرید کرکے کو کھی بنوائی۔ اور حضرت میں عود علیہ الصلوٰ والت لام کے باس نوائی۔ اور حضرت میں عود علیہ الصلوٰ والت لام کے باس نوائی۔ اور حضرت میں عود علیہ الصلوٰ والت لام کے ایس نوائی۔ اور حضرت میں عود علیہ الصلوٰ والت لام کے ساتھ است کی بڑیا نے میں اُنہیں بڑی برکات حاصل ہو میں ،

## بالسفيد

فرما یاکرتے نفے۔ کہ ہمارے بال تیس سال کی عربیں سفید ہونے شروع ہوئے متے۔ اور بھر جَلد جَلدسب سغید ہوگئے ،

# النبول كحدد يداسي

حضرت میں موجود کے اندرون خانہ ایک نیم دیواتی سی بورت بطورخادمہ کے دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کرس کرے ہیں حضرت صاحب بیٹیم کر کی تھی۔ ویاں ایک کونے ہیں گھرا تھا جس کے باس باتی کے گھرے دیکھ رفتے تھے۔ وہاں ایک کونے ہیں گھرا تھا جس کے باس باتی کے گھرے دیکھ تھے۔ وہاں اپنے کیڑے اُسارکراورنسی بیٹیم کر نہائے گگ گئی معفرت صاحب اپنے کام تخریر میں مصروف دے ، اور کچھ خیال نہ کیا۔ کہ وہ کیا گرتی ہے جب وہ نہا جی توایک اور خادمہ انفاقاً آنکی۔ اُس نے اُس نیم دیواتی کو طامت کی ۔ کہ حضرت صاحب کے کرے بیال دیونوگی کے وقت او نے بیکیا حرکت کی۔ تواسف حضرت صاحب کے کرے بیال دیونوگی کے وقت او سے بیکیا حرکت کی۔ تواسف میں میں میں میں کہ اور کھی کے دور بیکیا کے میں اُسے کیا دیا تھی۔ حضور میں میں کھی اُسے کیا دیا گئی دیا ہے۔ حضور میں کہا کہا گئی دیا ہے۔ حضور میں اُسے کیا دیا گئی دیا ہے۔ حضور میں میں کہا کہا کہ دور بیکرا ہے۔ دینی اُسے کیا دیکھائی دیت ہے۔ حضور